(14)

## روحانی سزاسب سے سخت سزاہے

(فرموده ۱۲۸مئی ۱۹۲۹ء)

تشہّد' تعوّ ذ اورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

آج میں ایک ایے مضمون کی طرف جماعت کو توجہ دلا نا چاہتا ہوں جو ایک مقدمہ کے دوران میں میر ہے سامنے آیا۔ پھر صہوا قادیان کے بعض لوگوں نے ایک جھڑے کی بناء پر جودو تین آ دمیوں میں ہوا محلّہ کی مجد میں نماز پڑھنا ترک کردیا۔ میں نے متواتر توجہ دلائی ہے کہ کسی آدی ہوجانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہئے۔ مبحد میں نماز ادا کرنا خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ فرض ہے۔ اگر ایک مبحد میں کسی نماز پڑھنے والے یا امام ہے بھی لڑائی ہوجائے تو بھی کسی صورت میں جا کرنی مبحد کی نماز ترک کردی جائے۔ ہمار بعض کڑیز اور رشتہ دارا لیے بھی ہوتے ہیں جن سے ملا قات کرنے میں بعض اوقات دقتیں ہوتی ہیں کین باوجود ان دِقتوں کے ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کیا بیافسوس کی بات نہیں کہ رشتہ دار کی ملا قات کے لئے تو ہر قسم کی تکالیف برداشت کر لی جا کیں لیکن اپنے آ قا اور پیدا کرنے والے کی ملا قات کے لئے ذراذ رائی با توں کوردک بنالیا جائے۔ مبحد کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی ملا قات کے مترادف ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ لطیفہ نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کوخدا تعالیٰ کی ملا قات کے مترادف ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ لطیفہ نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کوخدا تعالیٰ کی ملا قات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیس ہوشی نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کوخدا تعالیٰ کی ملا قات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیس ہوشی نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کوخدا تعالیٰ کی ملا قات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیس ہوشی نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کو خدا تعالیٰ کی ملا قات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیس ہوشی نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کو خدا تعالیٰ کی ملا قات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیس ہوشی نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نماز کو خدا تعالیٰ کی ملاقات کے متراد نسب میں نماز اور نسب کیں نہیں نہیں بلکہ خودرسول کریم عیات نے نہیں کیات نہیں کی کیا تو نہ کو نسب کی نماز کو خدا تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیس کی نماز کو خدا تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ قرار دیا ہے لیک کیاتھا کیاتھا کیاتھا کیاتھا کیاتھا کی کیاتھا کیاتھ

کسی انسان ہےلڑ کرخدا تعالیٰ ہے اپناتعلق قطع کرے اس سے زیادہ اپنی جان کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے۔اس کی مثال توالی ہی ہے جیسے کسی نے کہا ہے۔

> نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ سنم نہ إدھر كے رہے نہ أدھر كے رہے ہندوں سے تواس كى لڑائى ہوگئ تھى كيكن اس نے خداسے بھى لڑائى كرلى۔

مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہاں انجمن تشخید الا ذبان کا جلسہ تھا اس میں کسی مضمون کے لئے حضرت خلیفہ اوّل نے انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ اس جلسہ میں مختف لوگوں نے مضمون پڑھے۔ حضرت خلیفه اوّل نے جواُس وقت خلیفه نہیں تھے ایک شخص کوانعام دیدیا۔اب جبیبا کہ قاعدہ ہے کہ ایسے موقع پرلوگ مختلف قتم کی رائے زنی کرتے ہیں ۔سی مجلس میں پیجھی کہا گیا کہ انعام دینے کے متعلق مولوی صاحب نے فیصلہ میجے نہیں کیا جسے انعام دیا گیاوہ اس کا اہل نہیں تھا۔ کسی شخص نے یہ باتیں میری طرف منسوب کر کے حضرت مولوی صاحب کے سامنے بیان کیں جس سے قدرتی طور پر انہیں تکلیف ہوئی۔ مجھے یا دنہیں رہا آ ب نے زبانی یا تحریراً مجھ سے دریا فت فرمایا کہ سنا ہے آپ کومیرے فیصلہ پراعتراض ہے بتاؤ کیا فیصلہ ہونا چاہئے تھا؟ میں نے اعتراض کیا ہی نہیں تھا کیکن چونکہ میری طرف کسی نے منسوب کر دیا تھا اور حضرت مولوی صاحب نے فر مایا تھا مجھے ہیہ اعتراض بہت بُرالگا ہےاورمیری ناراضگی کا موجب ہوا ہے۔اُدھرآ پ درسوں میں ہمیشہ فر مایا ۔ کرتے تھے جس شخص پر میں ناراض ہو جا ؤں وہ مجھ سےعلم حاصل کرنے سےمحروم رہ جا تا ہے۔ میں نے دل میں کہا یہ موقع میں اپنے متعلق نہیں آنے دوں گا اس لئے باوجود یکہ میں نے بوجہ پخار سے بیار ہونے کے کئی ماہ سے پڑھنا ترک کر رکھا تھا۔ کتاب کیکر پڑھنے کے لئے آپ کے یاں چلا گیا آپ مجھ گئے۔ بعد میں مئیں نے بتایا مجھ پر محض افتر اءتھا میں نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔اگر کوئی اور ہوتا اور وہ ایسے موقع پر کہتا کہ میں اب پڑھوں گا ہی نہیں تو وہ اپنا نقصان آ پ کر لیتا۔اس طرح جو شخص مبحد میں نماز ا دا کرنا اس لئے ترک کرتا ہے کہ امام سے اس کی لڑائی ہے تو وہ اپنا نقصان آ پ کرتا ہے۔امام کواس سے کیا کہ کون اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں یڑھتا۔ پس مبجد میں نماز نہ پڑھناا بی جان سے دشنی ہے۔خیران لوگوں نے معافی مانگ لی ہے اور میں نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے لیکن ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے

ان میں سے ایک شخص نے کہاا گر ہم پر ناراضگی ہے تو ہمارا کوئی کیا کر لے گا۔ پیا یک عام فقرہ ہے جوا پسے مواقع پرسویے شمجھے بغیر بول دیا جا تا ہےاور بیا تناعام ہو چکا ہے کہاس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرچکی ہے۔اس کا استعال اس کثرت سے ہونے لگاہے کہ نہ تو کہنے والا اسے کوئی چینج سمجھتا ہےاور نہ سننے والا بلکہ میحض اظہارِ ناراضگی کا ذریعیہ مجھا جا تا ہے کیکن دراصل اس کے ا ندر بہت بڑی بات ہےاور دینی معاملات میں تو اس کا استعال بہت ہی اہمت رکھتا ہے جسے اس کی عمومیت کے باوجو دنظرا ندا زنہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ لیے گا اس کے یہی معنی وہ لیتا ہے کہ کوئی ہمیں قیرنہیں کرسکتا' ہماری جا ئدا د ضبطنہیں کرسکتالیکن حقیقت پیر ہے کہ قید کرنا یا ملک بدر کر دینا یاقتل کر دینا ہی سز ائیں نہیں بلکہ اس سے سخت سز ائیں بھی ہیں ۔ میں آج ایک سز ا . کا ذکرکرتا ہوں جو بظاہرایک انعام معلوم ہوگالیکن دراصل بہت بڑی سز اتھی جسے دی گئی و ہموت تک دُ کھ یا تا رہا۔ وہ سزا بیتھی کہا لیک شخص <sup>تا</sup> نے رسول کریم علیہ سے آ کرکہا دعا کریں ہمیں بہت سے مال واموال ملیں تا نُو ب صدیقے کرسکیں ۔ رسول کریم عظیمیت دعا کی اور و دھنے بہت مالدار ہو گیا۔ جب ایک شخص اس سے زکو ۃ لینے کے لئے گیا جواللہ تعالیٰ کامقرر کر دہ فرض ہے تو اس نے کہاتمہیں کیا یہ ہے ہم لوگوں کو کتنے تفکرات اوراخرا جات ہیں اُٹھتے بیٹھتے چندہ چندہ ہی کرتے ہو۔اس نے رسول کریم علیہ ہے اس کا ذکر کر دیا آ پ نے فرمایا آئندہ اس سے ز کو ہ تمھی نیہ لی جائے۔اب اگر و ہخض اِسی دل ود ماغ کا ہوتا جواس شخص کا تھا جس نے کہا ہمارا کیا لگاڑ لیے گا توممکن ہے وہ یہی سمجھتا چلوچھٹی ہوئی لیکن اس کے اندر چونکہ نیکی اور تقوٰ ی کا ماد ہ با تی تھا کچھ دنوں کے بعداُس نے محسوس کیا کہاُس نے غلطی کی ہے۔ اِس پراُس نے جا کرکہا مجھے کوئی اورسز ا دے دی جائے لیکن ز کو ۃ مجھ سے لی جایا کرے ۔لیکن اُس کی بیدورخواست قبول نہ ہوئی ۔ وہ مار بار آتا اوریپی درخواست کرتا مگررسول کریم علیہ انکارفر ماتے اوروہ روتا ہوا گھر کو ٹ جا تا۔ جب رسول کریم عَلَیْقَة انتقال فر ما گئے اور حضرت ابوبکر ٌخلیفہ ہوئے تو جہاں اور مسلمانوں کوصدمہ ہوا اُسے بھی ہوا۔لیکن اُسے ایک روشنی کی جھلک بھی نظر آئی کہ شاید اب میر ہے لئے تو یہ کا درواز ہ کھل جائے۔اُس نے بھیڑ بکریوں اوراونٹوں کا بڑا گلّہ ساتھ لیا اور حضرت ابوبکر ؓ کوکہلا بھیجا کہ فلا ں شخص ز کو ۃ لے کر آیا ہے۔ آپ نے فر مایا جس کی ز کو ۃ خدا کے رسول نے ردّ کر دی مَیں اُس کی ز کو ۃ کس طرح قبول کرسکتا ہوں ۔ پھروہ گلّہ اپنے گھر لے ج

ر ہاتھا اور ساتھ روتا بھی جاتا تھا کہ میری توبداب بھی قبول نہ ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر کا وقت آیا تو اس نے پھر مال جمع کیا اور حضرت عمر کے دروازہ پر حاضر ہوکر کہلا بھیجا کہ فلال شخص زکوۃ لے کر آیا ہے آپ نے جواب دیا جس زکوۃ کوخدا کے رسول اور اس کے خلیفہ نے قبول نہیں کیا اسے عمر کیسے لے سکتا ہے۔ پھروہ مال لے کر گھر چلا گیا اور رنج سے روتا گیا۔ سیلین اس کا کوئی فائدہ اُسے نہ ہوا تو یہ بھی ایک سزاتھی۔ جسمانی طور پر تو اِسے انعام سمجھا جائے گالیکن روحانی سلسلہ میں سخت سزا ہے۔ گور نمنٹ اگر کسی کوئیکس معاف کر دی تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ انعام مل گیا۔ گر جس کے دل میں ایمان ہوا سے اگر خدمتِ دین یا قربانی سے روک دیا جائے تو یہ بہت بڑی سزا جسے ۔ یہی شخص چا ہتا تھا کہ اُس سے مال لے لیا جائے اور کوئی اور سزا دیدی جائے لیکن خدا کے رسول نے اسے منظور نہ کیا اور وہ شخص عمر بھراضطراب میں مبتلاء رہا۔

قر آن کریم میں ایک اور سزا کا بھی ذکر ہے۔ پچھلوگ رسول کریم علیقہ کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوئے ان کو بیسزا دی گئی کہ آئندہ انہیں کسی جنگ میں شامل نہ ہونے دیا جائے ۔<sup>س</sup> اب د نیاوی نقطه نگاه سے تو په بهت اچھی بات تھی ۔ کون څخص جان دینا پیند کرتا ہے کیکن ان کیلئے میہ بہت سخت سز اتھی ۔ شریعت دین کی راہ میں جان دینے کوانعا مقر اردیتی ہے جس سے وہ محروم کر دیئے گئے تھے اور اس طرح وہ ایک عظیم الثان انعام سےمحروم ہو گئے ۔ جہاں دین اور خدا کا تعلق ہووہاں قربانی سزانہیں بلکہ انعام ہوتا ہے۔حضرت ابراہیم کے لئے بیٹے کو ذرج کرنا سزانہ تھی بلکہ ایک عظیم الثان انعام تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالی نے فرماً یا جس طرح آسان کے ستار نے ہیں گئے جا سکتے اس طرح تیری اولا دبھی نہیں گئی جا سکے گی ۔ تو دینی سلسلوں میں مارپیٹ کوئی سز انہیں بیتومحض دوسروں کوتنہیہ ہوتی ہے۔جن کےاندرایمان ہوان کے لئے بیسزا کافی ہے کہ جاؤتہ ہیں آئندہ قربانی کا موقع نہیں دیں گے۔ایک صحابی ایک جنگ میں شامل نہ ہوئے رسول کریم علیہ نے انہیں بہرزا دی کہ کوئی شخص ان سے بات نہ کرےاب بظاہر بہرمزانہیں ۔ د نیا میں اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے جو اُن کی عزت کے لئے تیار تھے۔غسّان کے بادشاہ نے انہیں خط لکھاتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری بہت عزت کریں گے۔وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ شیطان کا حملہ ہے۔ میں نے سفیر کواینے ساتھ لیا اور بادشاہ کا خط ایک جلتے ہوئے تنور میں ڈال کر کہا اس کا بیہ جواب ہے۔ آخر خدا تعالیٰ کے حضور ان کی

گریہ وزاری سُنی گئی اور رسول کریم علطی ہے ان کی معافی کا اعلان کرا دیا۔ وہ بڑے مالدار آ دمی تھےاوراسی لئے وہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے کیونکہانہوں نے خیال کیا کہ سامان کی کمی نہیں پیچیے چل کربھی شامل ہوسکوں گا۔ جب ان کومعافی کی خبر پینچی تو انہوں نے اپنا سارا مال خدا کے رستہ میں دے دیاختی کہ جو شخص بیہ خوشخبری ان تک لایا اسے قرض لے کرانعام دیا <sup>ھی</sup> کیونکہ اب وہ اینے آپ کواینے مال کا مالک نہ سمجھتے تھے بلکہ خدا کی راہ میں دے چکے تھے۔تو سزا نقطۂ نگاہ کے لحافظ سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے یا س کوئی سیاست نہیں کہ کسی کو دنیا وی سز ا دے تکیس لیکن جس کے اندرا بمان ہے وہ دنیاوی سزا کوکیاسمجھتا ہے۔رسول کریم علیفیہ کے ز مانے میں مسلمانوں پرسخت مظالم کئے جاتے اور انہیں سخت د نیاوی سز اکیں دی جاتی تھیں ۔عورتوں کی شرم گا ہوں میں نیز ہے مارکرانہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا ایک پیرا یک اونٹ سے اور دوسرا دوسر ہے ہے یا ندھ کراُنہیں چیر دیا جا تا تھا' تپتی ریت پر لٹا کراُن کےسینوں پر پتقرر کھ دیئے جاتے تھے' ذ راغور کرویه کس قدرنگین سزائیں تھیں ۔ آج کل ہمارے سروں پراگرسائیان نہ ہوتو ہم نماز نہیں ادا کر سکتے لیکن انہیں مکہ جیسی گرم جگہ میں نگا کر کے تپتی ریت پر لِطا کر اوپر پتھر رکھ دیئے جاتے تھے ان کے یاؤں میں رہے باندھ کرانہیں گھیٹا جاتا تھا وہ ان سزاؤں کی کوئی برواہ نہ کرتے تھے لیکن رسول کریم علی ہے یا صحابہ کا نہ بولنا ان کے لئے اس قدر بڑی سزاتھی کہ قرآن کریم میں ان کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ضافیتُ عَلَیْهِمُ الْاَدُصُ بِهُا رَحُبُتُ <sup>کے</sup> ز مین با وجو د فراخ ہونے کے ان کے لئے تنگ ہوگئی۔ با دشاہ انہیں تختوں پراینے ساتھ بٹھانے کو تار تھےلیکن وہ اسے انعامنہیں سمجھتے تھے بلکہ سز اجائتے تھے تو سز انقطہ نگاہ کے لئا ظ سے ہوتی ہے۔ مؤمن بھی نہیں کہتا کہ ہمارا کیا بگاڑ لیا جائے گا۔ سزا دینے کی جو طاقت ہمیں ہے وہی حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوتھی پھر یہ فقر ہ کو ئی ان کے متعلق بھی کہہ سکتا تھا۔رسول کریم علیہ کو مدینہ میں بے شک اختیارات حاصل ہو گئے تھے لیکن مکہ میں دُنیوی اختیارات کے لحاظ سے آ پ کی یوزیش وہی تھی جو حضرت مسیح موعود کی یا ہماری ہے۔ پھر آ پ کے متعلق بھی کوئی کہہسکتا تھا ہمارا کیا بگاڑ کیا جائے گا۔لیکن نہیں ۔صحابہ سمجھتے تتھے یہ جو کچھ بگاڑیں گے وہ کوئی اور نہیں بگاڑے گا۔جس ہے محبت ہواُس کی ناراضگی بہت بڑی سزا ہے۔قر آن کریم میں ہےا گرتمہیں ا پنے وطن' مال' عزیز وا قارب خدا سے زیادہ پیارے ہیں توسمجھلوتم میں ایمان نہیں ۔ تو جہاں محبت

ہو و ہاں ناراضگی یا قربانی ہے روک دینا ہی بڑی سزا ہوتی ہے۔ بیہ کہددینا کہ جوسلسلہ سے نکل جاتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں ان کا کیا بگاڑ لیا جاتا ہے جہالت کی بات ہے۔خدا تعالیٰ کی سزائیں ظاہری نہیں ہوتیں۔رسول کریم علیہ کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کیا سزا دی گئی حالانکه اُس وقت حکومت تھی' سلطنت تھی' دیدیہ تھا مگر خدا کی مصلحت یہی تھی کہا سے ظاہری سزا ہے بچایا جائے اگر آج بھی کسی کو وہ روحانی کان حاصل ہوں جوخدا تعالی کےمقرت لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں تو وہ آج بھی عبداللہ بن ابی کی بیآ واز س سکتا ہے کہ کاش رسول کریم علیہ مجھے سزادے ؑ لیتے تامیں دوسری زندگی کی سزاسے پچے سکتا۔ کوئی کہدسکتا ہے وہ دنیا میں سزاسے پچ گیا تھا۔ مگرنہیں ۔حقیقی انعام اور سزا تو اگلے جہان میں ہوتی ہے یہاں کا کیا ہے۔ دنیاوی انعاموں کا اگرسوال ہوتو رسول کریم عیالیہ کو کیا مل گیا۔ آخری عمر میں آپ عرب کے با دشاہ ہو گئے تھے لیکن پیکونسا بڑاا نعام تھا۔ آج دنیا میں خدا کے منکراس سے بہت بڑی حکومتوں کے مالک ہیں۔اصل انعام خدا کے قُر ب اور اُس کی نصرت کا نام ہے اور وہی متمثل ہوکرا گلے جہاں میں ملتا ہے اگر اسے مدنظر نہ رکھا جائے تو کیچھ بھی نہیں۔ رسول کریم عظیمی کو جو خدا تعالیٰ کا قُر ب حاصل ہوا اس کے مقابلہ میں دنیا کی تمام بادشاہتیں ہیج ہیں۔اگر اس کا ہزارواں حصہ بھی کسی عارف کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ساری دنیا کی بادشاہت کواس کے لئے لات مار دینے پر تیار ہو جائے گا اور اسے جوتی کی نوک سے ٹھکرا دے گا۔مگر بیرامر بینا کی سے تعلق رکھتا ہے جیے بصیرت ہی حاصل نہیں وہ اسے کیاسمجھ سکتا ہے۔ بیمستری جومیری مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی سزا مل رہی ہےاور وہ جھوٹ کی سزا ہے۔ان کے اخبار کا کوئی پر چیداُ ٹھا کر دیکھو۔جھوٹ اورافتر اِء ہے جھرا ہوا ہوگا ظاہر میں تو بیٹک انہیں کسی قتم کا نقصان نہیں پہنچا بلکہان کی انجمنیں بن گئیں انہوں نے اخبار بھی نکال لیاان کی مشینیں بھی زیادہ پکنے لگ گئیں جو شخص جھوٹ کو بُرانہیں سمجھتا وہ بیثک ان با توں کوانعا مسمجھے گا لیکن جس کے نز دیک سجائی کوئی چیز ہے وہ جانتا ہے بیا لیک نہایت ہی عگین سزا ہے جواُن کے حصہ میں آئی ہے ۔ حق کی مخالفت سے انسان کے اندر سے صداقت مٹ جاتی ہے' سیائی جاتی رہتی ہے' تقل ی بر با د ہو جاتا ہے ایسا انسان خدا تعالیٰ کے قُر ب سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوسکتا ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا ہے۔ اِس ز مانہ میں خدا تعالیٰ نے عزت کو ہمارے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ <sup>یعنی</sup> یا تو ہماری

جماعت کے لوگ عزت یا تے ہیں اور یا پھر ہماری مخالفت کرنے والے ۔ آج دیکھ لوبعض وہ مولوی جنہیں کوئی جانتا تک نہ تھا آج بڑے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں محض اِس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مخالفت جی بھر کر کی ۔مولوی ثناء اللہ صاحب اگرآ پ کی مخالفت نہ کرتے تو اتنی شہرت نہ حاصل کر سکتے ۔اب اگر کوئی کیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مخالفت کر کے انہیں حقیقی عزت ملی تو وہ نا دان ہے۔ انہیں جوعزت ملی ہے اسے وہ خود بھی اچھی طرح محسوں کرتے ہیں۔ جاہے وہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں۔ جب وہ اس انسان کی دن دُ گنی اور رات پُو گنی تر قی اینی آئکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ہم اسے مٹاڈ الیس گے اور بر با دکر دیں گےتو کس قد رسوزش ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوگی ۔ پھرمبر مے مخالفوں کو ہی د کھے لوخواہ لا ہور والے ہوں یا قادیان والے ۔ مجھ پرانہوں نے خطرناک سے خطرناک افترا کئے 'بے حد جھوٹ باندھے مگر کیا میرے ہاتھ پر بیعت کر نیوالوں کی تعداد کم ہوگئی یا زیادہ؟ اس مخالفت کے باوجود میری ترقی کیا ان کے لئے سزا نہیں؟ خصوصاً پچھلے سال سے جب کہ مخالفت بورے زور کے ساتھ شروع کی گئی۔ اِس سال میں اس قدرتعلیم یافتہ اورمعززین نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ان کی تعداد پچھلے حارسال کی تعدا د سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تعدا د تو شائدا تنی ہی ہوجتنی گذشتہ سالوں میں رہی لیکن قابلیت اور ژونیہ کے لحاظ سے اِس سال کی تعداد زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں پینہیں کہتا کہ مجھے میں کوئی عیب مطلقاً ہے نہیں لیکن ہولوگ جتنا میرے خلاف زور لگاتے ہیں خدا تعالی مجھے اتنی ہی زیادہ تر تی دیتا ہے۔ان کی غرض تو اس تمام فتنه خیزی سے یہ ہے کہلوگ مجھے چھوڑ دیں لیکن کیا یہ تعجب نہیں کہ اگران کی کوشش سے کوئی ایک نکلا ہے تو اس سے بہت زیادہ بہتر' سَو (۱۰۰) کوخدا تعالیٰ نے جماعت میں داخل کر دیا ہے۔ ہم توسمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ترقی کے ذرائع ہی اصل عزت کی چیز ہیں ۔ایک دفعہ ایک فتنہ پیدا کرنے والی بات کے متعلق مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس پر میں نے کہا کہ آج میں جاریا ئی پرنہیں سوؤں گا بلکہ زمین پر ہی رات گذاروں گا۔رات کو خواب میں مَیں نے رحمت الٰہی کوعورت کی صورت میں متمثل مئید ہ دیکھا جو ماں کی سی محت کے ساتھ بٹلی ہی چھٹری سے مجھے مار کر کہدر ہی تھی اُٹھ حیار یائی پرسو۔ مجھےاس قد رسرور ہوا کہ میں لیٹے لیٹے ہی ٹو دکر چاریائی پر چلا گیا اور میں نےمحسوں کیا کہ بیخدا تعالیٰ کی طرف سے تنہیہ ہے

کہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ دنیا کی سزائیں تو بسا اوقات لذت وسرور پیدا کرتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر خدا تعالی نے بُری دعا مائینے ہے منع نہ فر مایا ہوتا تو مومن دعا ئیں مائیتے کہ خدایا! ہمارے مخالف اور زیادہ کر کہ تیرے رستہ میں ہم اور بھی زیادہ تکالف اٹھا ئیں۔ دنیا کی مخالفت کیا ہے؟ اصل چیز تو خدا تعالی کی رضا ہے غرض جسے بیہ حاصل ہو جائے سمجھو کہ کا میاب ہو گیا اور جس سے خدا نا راض ہو جائے اس سے بڑھ کرنا کا م کوئی نہیں۔

پس بیہ خیال غلط ہے کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ روحانی سلسلوں میں تلوار نہیں ہوتی 'جر نہیں ہوتا' مگرسز اضرور ملتی ہے۔ وہ جومیری مخالفت پر کھڑے ہوئے ہیں اگر آج نہیں تو کل دنیا ان کا انجام دیکھے لے گی۔

میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ قادیان میں بھی ست لوگ پیدا ہو گئے ہیں ۔میرے پچھلے خطبات نکال کر دیکھ لومیں نے صاف طور پران کا ذکر کیا ہے اور اب بھی میں کہتا ہوں کہا ہے لوگ یا تو بالکل علیحدہ ہو جا ئیں گے یا ان کے ایمان درست ہو جائیں گے تب خدا تعالیٰ کی قدرت خاص طور پر ظاہر ہوگی۔ بہ عارضی باتیں ہیں جوجلد مٹ جائیں گی اور گالیاں دینے والوں کوکوئی یا دبھی نہیں کر ہے گا لیکین اس لحاظ ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا خلیفہ ہوں اور مجھ سے خدا تعالیٰ نے اسلام کی خدمت لی ہے میرا نام اُس وقت بھی دنیا میں روشن ہوگا جب بیلوگ مٹ چکے ہوں گے۔جس طرح آج بعض لوگ جیران ہیں کہانہیں سزا کیوں نہیں ملتی ؟ الگلے لوگ اس بات پر جیران ہوں گے کہ بیجھی کوئی وجودر کھتے تھے اور ان کی بھی کوئی ہتی تھی کہا یسے ذلیل لوگوں کی طرف توجہ کی جاتی تھی کیونکہ خدا تعالی انہیں ایبا ذلیل کرے گا اور ان کی ذلت کوالیی بھیا تک بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا کہ لوگ جیران رہ جائیں گے۔کیا عبداللہ بن ابی بن سلول کا کوئی وجود ہے؟ صرف قر آن سےمعلوم ہوتا ہے کہوہ بھی کوئی ہستی تھی۔اللّٰہ تعالیٰ نے رسول کریم آلی ہے کی صداقت کا نشان ظاہر کرنے کیلئے اس کے نام کو قائم رکھا ہے ورنہاس کی اپنی ہستی کوئی نہیں ۔اسی طرح یہ ہیں انہیں بھی خدا تعالیٰ ایباذ لیل ورسوا کر بگا کہ ان کی اولا دیں ان کی طرف منسوب ہونا بھی پیندنہیں کریں گی ۔ بیسب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ میں خو دکہتا ہوں مگر تعلّی ہے نہیں کہ مخض خدا کے فضل نے مجھے اس درجہ پر قائم کیا ہے۔ مجھے اِس کی مجھی خوا ہشنہیں ہوئی اورا بھی میں اپنے آپ کواہل نہیں سمجھتا کیکن خدا تعالیٰ کے کا موں

## میں کسی کو دخل نہیں ۔

## (الفضل ۷\_جون ۱۹۲۹ء)

بخارى كتاب مواقيت الصلواة باب المصلى يناجى ربه

ثعلب بن حاطب (مرتب)

ر م بخارى كتاب الانبياء حديث البرص واعمى واقرع

التوبة: ٨٣

بخارى كتاب المغازى باب حديث كعب بن مالك

التوبة: ١١٨